فَإِنْ امَنُوْا بِمِثْلِمَّا امْنَنْتُمْدِمِ فَقَدِ اهْتَدَوْلَ وَإِنْ تَوَلَّوْ أَفَانَامًا سواگر ده بھی ایمان لادمی جس طرح پرتم ایمان لائر تو ہدایت پائی ایفوں نے بھی اور اگر پھر **جا دیں تو پھ**ر هُمْ فِي شِقَاقِ \* فَسَيَّكُفِيْكُهُ مُراللُّهُ \* وَهُوَ التَّهِيمُ الْعَسَلِيمُ الْعَسَلِيمُ اللَّه دہی ہی صدیر سواب کانی و تری طوف سے ان کوائٹر اور دہی ہے سننے والا جانے والا صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ آخْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ وَتَخُنُ لَهُ عَبِلُ وُنَ ﴿ م فيول كرليارتك الله كا اوركس كارتك بهتر الشرك وتك اور مم اس كى بندكى كرتے يال. عليهاالصيغ -الين جب اوپرطيق اسلام مين دين حي كانتحصر بهونا ثابت بو حيكا) سواگر وه عميس ريدوونصاري عبى اسى طراق سے ايمان سے آوي جس طراق سے تم را بل الم ایمان لات بوتر قب وه بھی راہ رحق) پر لگ جادیں گے، اوراگروہ راس سے) روگرد انی کرس تو رمتمان کی روگردانی سے کیجہ تعجب کر و کیونکہ ، وہ لوگ تواہمیشہ سے ، برسر مخالفت ہیں ہی دا وراگرانکی مخالفت سے کچھاندلیٹہ ہو) تو (سمھ لیج کہ) آپ کی طرف سے عنقریب ہی نمط لیں گے ان سے اللہ تمانی اورادشهٔ تعالی دتمهاری اوران کی باتیس ) سنتے ہیں داور متھالیے اوران سے برتا ہے ، جانتے ہیں ، ( محمارے فکروغم کی کوئی ضرورت ہنیں) د اعملاً فو اکمه و در کم فے جواویر متم لوگوں سے جواب میں کہاہے کم ہم ملّب ابرا مسیم پر رہیں گئے اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ) ہم (دین کی ا<del>س حالت پررہیں گے جس میں</del> رہم کو )النہ تعالیٰ نے رنگ دیاہے داور نگ کی طرح ہما ہے رگ ورنش میں محدویاہے) اور ( دومرا) کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ رے رنگ دینے کی حالت) سے خوب تر ہو رجب اور کوئی دوسراالیسا نہیں توہم نے اورکسی کا دین بھی جت پارنہیں کیا ) اور (اس لئے ) ہم اس کی غلامی اختیار کو ہوئی ہیں۔ معادفي متيائل ایان کی مخصرادرجامع تفیر ] فَانُ المَنُوْ إِبِمُثْلِ مِنَا المَنْتُورِيةِ ، شروع سورة بقرة سے بہال مک ايمان كرحقيقت كمير مجل كهير مفصل بيان كيكتي بو، اس آيت بي إيك يسا أجال بوجيم الففيلات اورتشريات

کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں، اس آیت میں اُن کے لئے بھی ببن ہے کہ آنحصرت صلی الشرعلیہ و کم کا مخصرت صلی الشرعلیہ و کم عظمت و مجتت الشر کے نز دیکالیی ہی مطلوب ہے بین حجابہ کرائم کے دل میں آپ کی بھی ، اس سے کمی بھی جرم ہوا در اس میں زیاتی بھی غلوا در گراہی ہے۔

بن درول کی اخزای تسمین اسی طرح جن مستر قوں نے رسول الشطی الشرعلیہ وسلم پرختم نبوت کا الکا ا ظمّ بروَری انوَی سبگری ہو تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حاتل پایا تو انحوں نے رسول و نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختراع کر لیں ، جن کا نام نبی ظمّی ، نبی بروزی وغیرہ رکھ دیا، اور ان کے لئے گئب کشش کالنے کی کوششش کی ، فذکور الصدر آیت نے ان کے دجل و گمراہی کو بھی واضح کر دیا، کیوں کہ رسول الشّد صلی الشّد علیہ و لم اور صوائب کرام شکے ایمان بالرسل میں کسی ظلّ و بروزی کا کمیں نام ونشان نہیں، سکھلا بواز ندقہ اور الحادی ۔

ایان بالآخرة کی تادیلات ایس طرح وہ لوگجن سے قلب دماغ صرف ما دِّے اور ماڈیات ہیں کھوکر المسلم مردد دھیں ہوئے ہیں، عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں جب انحصیں مستبعد لظر آتی ہیں توطرح طرح کی تا دیلیوں ہیں پڑجاتے ہیں، اور اپنے نز دیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اورب الی الفہم کر دیا، مگر چونکہ وہ تا ویلیں بیٹی مآ اُمَنْ تُحرُم ہِ اُس کے خلاف ہیں، اس کے سب مردود و و باطل ہیں، آخرت سے شام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں اُن برلغریکی جمجیک اور تا ویل کے ایمان لانا ہی درحقیقت ایمان ہے، حشر اجساد کے بجائے مردود باطل اور مذاب السرے نے دولی اعمال میں تا دیلیس کرنا سب السرے نزدیک مردود باطل اور مراہی ہے۔

رسول النیم الشعلیه و لم که حفاظت از یاده فکرند فر ما دین، ہم خود ان سے بخط لیں گے، اور بیا النامی کی ذرمہ داری حق تعالی نے لے لی از یاده فکرند فر ما دین، ہم خود ان سے بخط لیں گے، اور بیا ایسائی سے جیسیا دوسری ایک آیت والله که یکھو میں النی تعالی ان سے آپ کی حفاظت خود کریں گے۔
کے ساتھ فر ما دیا، کہ آپ مخالفین کی فکرند کریں اللہ تعالی ان سے آپ کی حفاظت خود کریں گے۔
دین دایمان ایک مجراز گل ہو، احتیا کہ اس سے بہلی آبت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم کو ان ایک جو بشرف نظا آنا جا گئے اس کی حفاظت کو حضرت ابراہیم کی موان کی جو بشرف نظا آنا جا گئے اس کی خوات اللہ تعالی کا ہے ، کسی براہ داست اللہ تعالی کی طرف اس کی نبیت مجازی کردی جاتی ہے، اور اس جگہ ملت کو صِبْخَتْ کے لفظ سے تعبیر کرکے ذوبا توں کی طرف اس کی نبیت مجازی کردی جاتی ہے، اور اس جگہ ملت کو صِبْخَتْ کے لفظ سے تعبیر کرکے ذوبا توں کی طرف اس کی خوات اشارہ ہوگئی اور ای کی مادت یہ کرکے ذوبا توں کی طرف اس کی خوات اشارہ ہوگئی اور ایک کا ب کرکے دوبا توں کی طرف اسان کی عادت یہ

تھی کہ جو بچہ بیدا ہواس کوسا تو ہیں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کے ای نہلانے کو بچنے کی ملمارت اور دین نصرا نیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے، اس آیت نے بتلا یا کہ میر بانی کا رنگ تو دُھل کرختم ہو جا تا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ مذکرنے کی وجہ سے جوگنگ اور نا پاکی جیم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا، اصل رنگ دین وایمان کا رنگ ہے جوظا ہری اور باطنی پاکی صانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ۔

دوسرے دین وابیان کورنگ فرماکراس کی طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ جس طرح رنگ تکوپ سے محسوس ہوتا ہے مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرہ بشرہ اور تام حرکات وسکنات معاملات عادات میں ظاہر ہونا جاہئیں والشراعلم

المالية

کاموں کی۔

خَيانُ آيَتُوْلِيِسَتُولِ مَا اَمَنْ مُعْمَدِيمَ فَصَدِهِ الْمُسَكَاوُا ؟ وَإِنْ تَسَوَلُوا فَإِنَّ مَا هُدُون مَسْيَكُونِيكُهُ وَاللَّهُ وَهُوالسَّيِنِيعُ الْعُسَلِيمُ (١٣٠)

بیده اور بینی اگریم کلند جا محدوده بهی تبول کولیں بی طرح تم تمام ابنیاد اورتمام بدایتوں پرایمان لائے برای بیدواد طرح بر بی ایمان لائیں تو بلاشید وہ دہ واب بول کے راہ واب بونے کا داستہ بیردی یا نصافی میں اندائی میں تام بیول کے دہ واب بول کے دہ واب بون کے میں کہ بیدا کہ بید وہ کا دستہ بی در بیا کہ بیدا کہ بیدا کہ میں کہ بیدا کہ بیدا کہ اس کا داستہ بی بیدی کریے الکارکہ کے بین تمام بیول کا کہ بیا کہ بیدا کہ بیدا کہ بیدا کہ بیدا کہ بیدا کہ بیدا کا دام میرول کی دام میرول کے بیا کہ بیدا کہ بیدا

مِبْغَةَ اللَّهِ عَمَن أَحْثُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةٌ وَكَنْحُن كُمَّ عَبِد أُونَ (١٣٨)

## هُوْدًا اَوْنَظُرَى قُلْءَ اَنْتُمُ اَعْلَمُ اَمِاللَّهُ وَمَنَ اَظُلَمُ

یا سال نے؟ آپ کیے: کیا تم نیادہ جانے والا ہو یا اللہ اور اس سے نیادہ کون خالم ہو گا مِمْنَ كُنْمُ شَمُهَا دُكُا عِنْكَ كُرِمِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِعَافِلِ

جس نے اس شہادت کو چھیایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تمہارے کا موں سے غافل

### عَمَّاتَعُمُلُوْنَ® تِلْكَ أُمَّةٌ قُنُ خَلَثٌ لَهُا مَا كَسَبَثُ وَ

نہیں ہے0 وہ ایک امت ہے جو گزر چک ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کابدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تہارے

### اللهُ مَّاكْسُبُثُونَ وَلَا تُتُعَلُّونَ عَمَّا كَانُوْايِعُمُلُونَ شَاكُمُ لُونَ اللهُ مُلُونَ ١

لیے ان کا بدلہ ہے' اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا O ''صبخة الله''(اللہ کارنگ) کی تفییر

اللہ کے رنگ ہیں مفسرین کے کئی اقوال بین ایک تول سے کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے' اور اس کی وجہ سے کہ بعض عیسائی اپنے بچوں کو پیلے رنگ ہیں رنگتے تنے اور کہتے تنے کہ ساس کے لیے تطبیر ہے اور اب وہ عیسائیت ہیں واخل ہو گیا' اللہ نتالی نے فر مایا: اللہ کے رنگ کوطلب کرواور وہ دین اسلام ہے۔ دوسرا قول سے کہ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی فطرت ہے' لیخی جس فطرت اور خلقت ہیں اللہ تعالی نے انسان کو پیرا کیا ہے' اور تیسر اقول سے کہ اس سے مراد اللہ کی سنت ہے۔

میں ہوسکتا ہے کہ اللہ کے رنگ ہے مراداس کی صفات ہوں اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مرادیہ ہو کہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوجائے۔ صفات ہے متصف ہوجائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوجائے۔

الله تغالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: کیاتم اللہ کے متعلق ہم ہے بحث کرتے ہو' حالانکہ وہ ہمارارب ہے اور تمہمارارب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہمارے لیے تمہمارے اعمال ہیں اور ہم ای کے ساتھ مخلص ہیں۔ (ابترہ: ۱۳۹)

صن بھڑی نے بیان کیا ہے کہ بحث یہ تھی کہ بہود مسلمانوں ہے کہ بھتے تھے کہ تمہاری بہ نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب بیں کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے مجوب بیں اور ہمارے آباء اور ہماری کتابیں تم سے پہلے کی بیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان سے کہدو کہ مقدم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے'اعتبار صرف عمل کا ہے اور اس عمل کا اعتبار ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو۔ اخلاص کا معنی

علامه راغب اصفهاني لكصة من:

خالص کامعنی ہے:صاف جس چیز میں ملاوٹ ہو اور وہ ملاوٹ دور کر دی جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں (جس چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہولیکن ملاوٹ نہ ہواس کو بھی خالص کہتے ہیں ) قر آن مجید میں مسلمانوں کو تُظمی فر مایا ہے کیونکہ وہ بہود کی تشبیہ اور نصار کی کی مثلیث سے بری ہیں اور اخلاص کی حقیقت ہے: اللہ کے سواہر چیز سے بری ہونا۔

(المفردات ص ١٥٥ - ١٥٣ مطبور المكتبة الرتضوية ايران ٢٣٢ه)

جس ہے حاکم ناراض وخفا ہووہ اس آیت کو پڑھا کرے یا لکھ کر باز و پر باندھ لیوےان شاءاللہ تعالی حاکم مہر بان ہوجائے گا۔

# صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ آخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اللَّهِ وَمَنْ آخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً مَ مَ نَقِل مَرابِارِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيلٌ وَنَّ وَاللَّهُ عَلِيلٌ وَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيلٌ وَنَّ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ

ہےاورہم اس کی بندگی کرتے ہیں

اہل کتاب کی رسم پرستی:

یبودی ان آیتوں نے پھر گئے اور اسلام قبول نہ کیا اور نصرا نیوں نے بھی انکار کر دیا اور شیخی میں آگر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک رنگ ہے جو سلمانوں کے پاس نہیں۔ نصرا نیوں نے ایک زر درنگ بنار کھا تھا اور یہ دستور تھا کہ جب ان کے بچہ پیدا ہوتا یا کوئی ان کے دین میں آتا تو اس کو اس رنگ میں غوطہ دے کر کہتے کہ خاصہ پاکیزہ نصرانی ہوگیا سواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کہو ہم نے خدا کا رنگ یعنی (دین حق) قبول کیا کہ اس دین میں آگر سب طرح کی نا پاکی سے پاک ہوتا ہے۔ شان مزول:

ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا ہے کہ نصاری کے ہاں جب کوئی بچہ
پیدا ہوتا اور اس پر سات روز گزر جاتے تو وہ اے ایک پانی میں جے
معمود یہ کے نام سے موسوم کرتے غوط دیتے اور یہ خیال کرتے کہ اس
سے یہ پاک ہوگیا اور سب الائشیں دور ہوگئیں اور یہ فعل بجائے ختنہ کے
کرتے جب اے غوط دید ہے تو کہتے کہ اب یہ بیانھرانی ہوگیا اس پر حق
تعالیٰ نے آیت کریمہ: (صِبْغَةُ اللَّهُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ) نازل
فرمائی۔ ﴿ تَسْرِمُ اللَّهِ صِبْغَةَ اللَّهُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ)

عیسائیوں کمیں پیرسم چلی آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی عیسائی بنتا ہے قاس کوزر دپانی کے حوض میں فوط دیتے ہیں یااس کے سر پر اس میں سے کچھ پانی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کداب سچا عیسائی ہوگیا ای رسم کانا م اصطباغ ہے جس کوآج کل بہت ہمہ دینا کہتے ہیں چونکہ یہود اور نصاری مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤاس کے گویا وہ انہیں اصطباغ کی دعوت دیتے تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت صبخة اللہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو یہوداور نصارئی کی دعوت اصطباغ کا یوں جواب بتایا کہ ان سے کہدو کہ جم تمہاراا صطباغ کے کرکیا کریں گے

ہمیں تواللہ کے دین کا رنگ کافی ہے اس سے بڑھ کر اور بہتر اور کونسارنگ ہوسکتا ہے اور تم لوگ حضرت عزیر اور حضرت سے کو این اللہ اور اپنا خداوند سیجھنے کی وجہ سے شرک کے ناپاک رنگ سے ملوث ہوتم اہل تو حید اور اہل اخلاص کو کس رنگ کی دعوت دیتے ہو۔

#### مسلمانوں سےخطاب:

مسلمانو فقط تصدیق اورشہادت پر کفایت اور قناعت نہ کر و بلکہ اس سے ترقی کرو اور اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے رنگ سے رنگو اور وہ رنگ خداوند و دالجلال کی اطاعت اور محبت اور رضاوت کیم کارنگ ہے۔ و معارف کا مطاوی

### قُلْ اَتُعَاجُونَنَا فِي اللهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْنَ كهدكياتم بَعْرَاكِتِ مِوبَم الله وَالله وَلّه وَالله وَ

و لک اعب ال و لهر اعب صورون ا

لَهُ مُخْلِصُوْنَ ﴾

اورتمہارے لئے بیں عمل تمہارے اور ہم تو خالص ای کے بیں

ہم خالص اللہ کیلئے اعمال کرتے ہیں:

لیعنی اللہ تعالی کی نسبت تمہارا نزاع کرنا اور تمہارا یہ جھنا کہ اس کی عنایت ورحت کا ہمارے سوا کوئی مستحق نہیں لغو بات ہے وہ جیسا تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے اور ہم جو کچھا تمال کرتے ہیں خالص اس کے لئے کرتے ہیں تمہاری طرح زعم آباؤاجداداور تعصب ونفسانیت سے نہیں کرتے پھر کیا وجہ کہ ہمارے اعمال وہ مقبول نہ فرمائے اور تمہارے اعمال مقبول ہوں۔ ﴿ تغیرعنانی ﴾ مقبول ہوں۔ ﴿ تغیرعنانی ﴾ مقبول ہوں۔ ﴿ تغیرعنانی ﴾

### اخلاص كى حقيقت

وَخَنُ لَهُ مُنْكِفُونَ الله مِنْ امت مسلمہ كى ايک خصوصت يہ بتلا كى ہے كہ وہ اللہ كے لئے مختلص ہے اخلاص کے معنی حضرت سعيد بن جبير نے يہ بتلائے ہيں كہ انسان اپنے وين ميں مخلص ہو كہ اللہ كے سواكسى كو شريك نہ تھم برائے اور اپنے عمل كو خالص اللہ كے لئے كرے لوگوں كے وكلانے ياان كى مدح وشكر كى طرف نظر نہ ہو۔ ﴿معارف منتی اعظم ﴾ سعيد بن جبير رضى اللہ عنہ نے فرمايا ہے كہ اخلاص بہ ہے كہ بند واپنے سعيد بن جبير رضى اللہ عنہ نے فرمايا ہے كہ اخلاص بہ ہے كہ بند واپنے

مقابلے میں اللہ تهماری حمایت کے لئے کانی ہے وہ شنے اور جاننے والا ہے۔"

ایک مومن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ اپنی راہ پر سیدها چاتا رہے۔ اور وہ اس حق کو مضبوطی سے تھام لے جو اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے پایا ہے۔ وہ اس رنگ میں رنگ ہے واللہ کے دوستوں کارنگ ہوتا ہے اور وہ دنیا میں اپنے اس مخصوص رنگ سے پچانے جاتے ہیں۔ صِبْعَا لَهُ اللّٰهِ وَ مَنْ آَحْمَتُ مِنَ اللّٰهِ عِبْهُ فَا لَّا وَ صَالْفَ اللّٰهِ عَبْدُ وَ اَسْ کے رنگ ہے اچھاکوئی رنگ نہیں ہے اور ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں۔"

اور الله كايه رنگ الله تعالى كاوه آخرى پيغام ہے جو اس نے عالم بشريت كوديا ہے۔ ماكد اس رنگ ميں انسانيت كا أيك وسيع ترحصه رنگ جائے اور انسانيت ايسے وسعت پذير اصولول پر مجتمع ہو جائے جن ميں نہ كوئى تعصب ہو' نہ كوئى بغض و كينہ ہو' نہ ان ميں محدود قوميت ہواور نہ محدود رنگ ہو۔

یمل قرآن جید کے اسلوب اوا کے ایک خاص رنگ کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ اور اس طرز اوا میں ایک محرا منسوم پوشیدہ ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرایا کہ اس آیت کا پہلاحصہ اللہ تعالٰ کی جانب سے ایک بیانیہ ہے صِبْعَکَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صَالَٰ اللّٰهِ عَلَى مِنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

اور اس آیت کاباتی حصہ بطور کلام مومنین ہے اور سیاق کلام میں دونوں کلاموں کے در میان کوئی حد فاصل نہیں ہے۔آگر چہ آیت کے دونوں جصے کلام اللی ہیں۔ لیکن ایک میں متعلم اللہ میاں اور دو سرے میں مؤمنین ہیں۔ مؤمنین صادقین کی یہ ایک عظیم عزت افزائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تکلم کو اپنے کام کاجز بنادیا جو ایک ہی فقرہ ہے۔ اس سے اس حقیقت کا اظہار مطلوب ہے کہ مومنین کا اپنے رب کے ساتھ ایک محرار ابط ہے۔ اس حتم کے بیان کی ٹی مثالین قرآن مجید میں موجود ہیں اور ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔

اب قرآن مجيد كي ميه وندان شكن مجت اور دليل اپنے فيصله كن انجام تك يول پنچتى ہے-

قُلُ اَتُعَاَّخُونَنَا فِي اللهِ وَهُوَرَبُنَا وَرَبُّكُو وَلَنَا ٱعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ O

الاے تی ان ہے کو آگیاتم اللہ کے بارے میں ہم سے جھڑتے ہو۔ طالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمهارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمهارے متمارے لئے۔ اور ہم اللہ ہی کے لئے اپنی بندگی خالص کر پچے ہیں۔

الله کی وحدانیت اور اللہ کی صفت ربوبیت میں کسی کو مجال اختلاف نمیں۔ وہ ہمارا بھی رب اور تہمارا بھی رب ہے۔ ہم اپنے اعمال کا حساب دیں مجے اور تم اپنے اعمال کے جوابدہ ہو مجے۔ لیکن ہماری صالت بیہ ہے کہ ہم صرف اس کے ہو مجے ہیں' اس کے ساتھ کسی کو شریک نمیں کرتے۔ یوں اللہ تعالی اہل اسلام کی زبانی ان کے نظریاتی موقف کی وضاحت فراتے ہیں اور یہ موقف ایسا ہے کہ جس میں بحث و مباحث اور نزاع و اختلاف کی کوئی مخوائش بھی نمیں ہے۔

اب اس نا تامل زاع موقف بروئ من اليك دو سرب موضوع كي طرف بحرجاناب ، جس مين اختلاف موجود تها بميكن بتايا جانا به كه اس مين بهى جو اختلاف كيا كياده بهى غير ضرورى اور غير معقول اختلاف ب- فرائة بين- أَمَرَ تَقُولُونَ نَ إَبُولُهِ هِدَوَ إِسْمُ حِينُ لَ وَ إِسْمُ حَقَى وَ يَعْفُونَ وَ الْإَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْمًاى لِيا بِحرتم بيد كمة ابراهيم اساعيل اسحاق اليقوب اور اولاد يعقوب سب يمودى تقديا فعراني تيم؟"

یہ لوگ تو حضرت موی سے بھی پہلے گزرے ہیں اور میودیت اور نفرانیت کے دجود میں آنے سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں-اور